مسجد کا دروازہ ہر مذہب کے عبادت گزاروں کیلئے گھلار ہنا جا ہئے

> از سیدناحضرت میرزا بشیرالدین محموداحمد خلیفة استی الثانی

اَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ

خدا كِفْل اوررم كَ ساته - هُوَ النَّاصِوُ

مسجد کا دروازہ ہر مذہب کے عبادت گزاروں کیلئے گھلار ہنا جابیئے

( فرموده ۷- اپریل ۱۹۳۴ء برموقع افتتاح بیتِ فضل لائل پور )

تشہّد' تعوّ ذکے بعد حضور نے فر مایا:

خلافت کے شروع ایام سے ہی مئیں نے بیاصول مقرر کیا ہوا ہے کہ میں جماعتوں کی طرف سے عام دعوت پر قادیان سے باہر نہیں جایا کرتا جس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر ایک جماعت کے بلا نے پراس کے ہاں جاؤں تو جو مجت اور اخلاص ہر جماعت کے احباب کو ہے اس کی وجہ سے رقابت کے باعث یا تو جھے ہروقت باہر رہنا پڑے گایا پھر بعض جماعتوں کوشکوہ ہوگا کہ فلاں جگہ گئے اور ہمارے ہاں نہیں آئے۔ اس سے قبل صرف ایک ہی مثال الی ہے کہ جہاں مئیں جماعت کی دعوت پر گیا یعنی سیالکوٹ کی جماعت کے بلانے پر میں وہاں گیا تھا اس کی وجہ بیتی کہ حضرت سے موعود کیا بیاں جانے کا وعدہ فر مایا تھا اس وعدہ کو پورا کرنے کے لئے میں جماعت کی خواہش پر وہاں گیا۔ اب یہاں جوآنا میں نے منظور کیا ہے اس کی وجہ زیادہ تر بہی ہے کہ میں ایک بار اور وہاں جانے کا وعدہ فر مایا تھا اس وعدہ کو پورا کی وجہ زیادہ تر بہی ہے کہ میں نے سمجھا کہ بیخاص طور پر دینی کام ہے۔ لاکل پور نوآبادی کا مرکز ہے اور اس لحاظ سے گویا نئی دنیا ہے چونکہ حضرت سے موعود علیہ الصلاق و والسلام کا ایک کشف بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک نئی دنیا بنا نے آئے تھا اس لئے میں نے خیال کیا کہ جو نئی دنیا بنی ہے وہاں جاؤں تا وہ کشف ایک رنگ میں پورا ہو۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلاق نئی دنیا بنی ہو وہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک نئی دنیا بنا نے آئے تھا اس لئے میں نے خیال کیا کہ جو نئی دنیا بنی ہے وہاں جاؤں تا وہ کشف ایک رنگ میں پورا ہو۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلاق نئی دنیا بنی ہے وہاں جاؤں تا وہ کشف ایک رنگ میں پورا ہو۔ حضرت مسے حوود علیہ الصلاق

والسلام نے رؤیا میں دیکھا تھا کہ آپ نے نیا آسان اورنی زمین بنائی ہے لیے۔اس کے حقیقی معنی تو یمی ہیں کہ ساری دنیا میں آپ کے ذریعہ ایک نئی روح پھونگی جائے گی مگر جزوی معنی پربھی ہیں کہ جونئ دنیا بسی ہے' وہاں کےلوگوں میں سچا ایمان پیدا کر دیا جائے ۔ پس اس قتم کی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس علاقہ میں بھی احمدیت کومضبوط کر دے تا ظاہری آیا دی کی طرح یہاں باطنی آبا دی بھی ہوجائے' میں یہاں آنے بیآ مادہ ہو گیااورانہی خیالات کے ماتحت میں نے سمجھا کہا گردوسری جماعتیں مجھے بلانا جا ہیں گی تو میں ان کو جواب دیسکوں گا۔اس کے بعد میں ایڈریس کے متعلق کچھ کہنا جا ہتا ہوں ۔ پہلے تو ان لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں جنہوں نے مسجد کی آیا دی کی کوشش کی اور اس کے لئے کسی نہ کسی رنگ میں قریا نیاں کیس اللہ تعالیٰ ان کی خد مات کوقبول فر مائے اوراس کے لئے اجرعظیم عطا کرے بیمسجداس کی سچی عبادت کا مرکز ہواور اس سے تعلق رکھنے والوں کے دلوں سے کبراور خیلا ءکو جوعبادت کے منافی ہے' نکال دے۔ پھر جہاں میں ایڈرلیں دینے والوں کاشکر بیا دا کرتا ہوں' وہاں ایک امر کے متعلق اظہارِ افسوس کئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ ایشیائی لوگوں میں عام رواج ہے کہ وہ اپنے کاموں کی بنیاد کچھ نہ کچھ جذبات پررکھتے ہیں۔ یورپین لوگوں میں بہ بات نہیں یائی جاتی ان کے تمام کا موں میں تجارتی رنگ ہوتا ہے۔ایشیائی ممالک کا اگر کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھے تو وہ قیدیوں کوآ زاد کرے گا' قاتلوں کومعا ف کرے گا' ملا زموں کو چھٹیاں دے گا اور انعام ا کرام تقسیم کرے گالیکن پورپ میں اگر کوئی با دشاہ تخت پر بیٹھے تو کسی کو کا نوں کا ن خبرنہیں ہوتی ۔غرض ہماری دنیا جذباتی دنیا ہے اور پیہ ایک الیی چیز ہے کہ بعض حالات میں مفید ہوتی ہے۔اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پر جبکہ خدا تعالیٰ نے آپ کونتو فیق دی کہ آپ لوگ اس کے نام پرایک گھر بنائیں' بعض کا جوشکوہ کیا گیا ہے وہنہیں ہونا چاہیئے تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے مخالفت کی ہوگی مگرییہ بھے کر کہ اس طرح وہ دین کی کوئی خدمت کررہے ہیں انہوں نے مخالفت کی لیکن اب جب خدا تعالی نے آپ کو کا میا بی عطا کی تو چاہیئے تھا کہ خدمت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے مگر مخالفت کرنے والوں کا ذکر چھوڑ دیتے اور دلوں میں ان کے لئے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب کرے۔ایڈریس کے اس حصہ نے مجھے تکلیف دی ہے۔خوشی کے موقع پرایشیا کی بادشاہ قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مخالفت کرنے والے لوگ تو آپ کے قیدی نہ تھے ان کا ذکر چھوڑ دینے میں آپ کا کوئی حرج نہیں ہوتا تھا۔

اس کے بعد میں اختصار کے ساتھ دوستوں کو مسجد بنانے کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آج جلسہ بھی ہے' سفر کی وجہ سے جھے کوفت بھی ہے' اس لئے کوئی کمبی تقریز ہیں کرسکتا۔ چار پانچ دن سے تو جھے اس قدر تکلیف تھی کہ پہلی دفعہ کل ہی جمعہ کے لئے باہر آیا' رات بھی سخت تکلیف رہی اور تمام رات جا گئے گئی' صبح ڈ اکٹر کی مشورہ یہی تھا کہ میں سفر کو ملتو کی کر دوں مگر میں نے کہا طبیعت تو بیشک یہی کہتی ہے مگر وہ سینکٹر وں لوگ جو مختلف علاقوں سے آئے ہوں گئاں کو نظر انداز کر دینا میرے نز دیک گناہ ہے۔ پس میں اختصار سے کام لوں گا۔ مساجد اپنے ساتھ بعض ذمہ داریاں رکھتی ہیں۔

مسجد خدا کا گھر ہےاور جو تحض مسجد بنانے کے بعد بیر کہتا ہے کہا سے ہم نے بنایا اور بیرہماری ہے وہ گویا خدا کے گھر کواپنا گھر قرار دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی معمولی آ دمی کے گھر کوبھی کہے کہ بیہ میرا ہے تو وہ مجرم سمجھا جا تا ہے اس سے انداز ہ کرلو کہ جوشخص خدا کے نام پر ایک گھر بنائے اور پھراسے اپنا قرار دے' وہ کتنی بڑی سزا کامشحق ہوگا۔پس لائل پور کا ہراحمہ ی فردیہی سمجھے کہ بہ خدا کا گھر ہے اگر بہ خدا کا گھرنہیں ہے تو مسجدنہیں ہوسکتی اورا گر خدا کا گھر ہے تو آج ہے آپ لوگوں میں سے کوئی شخص ایک ساعت کے لئے بھی یہ خیال نہ کرے کہ یہان کی ہے۔ جس وقت مَیں نے دورکعتیں بڑھ کراس کا افتتاح کیا' اس کے بعد کسی کواب یہ حق نہیں کہا ہے اپنی قرار دے اورکسی کواس میں عبا دت کرنے سے رو کے حتی کہا گر کو کی شخص ایک ہندو یا عیسا کی کوبھی رو کے گا تو وہ خدا کا فو جداری مجرم ہو گا' کیونکہ وہ خدا کے گھر کواپنا گھر قرار دے گا۔ دوسر بےلوگ مساجد بناتے ہیں مگر باہر بورڈ لگا دیتے ہیں کہ یہاں کوئی شیعہ 'احمدی' وہانی نہ آئے مگر وہ دھوکا خور دہ ہیں ۔ وہ خدا کے نام پرمسجد بناتے ہیں مگر پھراس پراپنا قبضہ کر لیتے ہیں ۔ تم بھی اگرا پیا ہی کرو گے تو خدا کے فضل کو حاصل نہیں کرسکو گے ۔تمہارا بورڈیہی ہونا چا بیئے کہ بیہ خدا کا گھر ہے' جس کا جی چاہے یہاں آ کراس کا نام لےسکتا ہے۔خواہ وہ کسی رنگ میں عبادت کرے' ہم خوش ہونگے۔ رسول کریم علیقہ کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور کچھ مذہبی مباحثہ کیاا تنے میں ان کی عبادت کا وقت آ گیا۔عیسا ئیوں میں بعض مشرک ہوتے ہیں اور بعض موحد بھی ۔ گووہ بعض مسلمانوں کی طرح حضرت مسے کی تعظیم ارباب کی حد تک کرتے ہیں ۔مگر پھر بھی خدا کوایک مانتے ہیں اس وفد کے عیسائی بت پرست تھے اور انہوں نے سونے کی صلیبیں ا بینے یاس رکھی ہوئی تھیں جنہیں وہ پو جتے تھے۔انہوں نے رسول کریم عظیمی سے کہا کہ ہم باہر

جا کراینی عبادت کرآ ئیں مگرآ پ نے فرمایا کہ بیہ سجدعبادت کے لئے ہی ہے' آ پ بے شک یہاں اپنی طرز پرعبادت کریں۔ چنانجہ انہوں نے وہیں اپنی صلیبیں رکھیں اور اپنے طریق پر عبادت کی<sup>عل</sup>۔ ہاںمسجدوں کے انتظام کے لئے ایک جماعت ذیمہ دار ہوتی ہے وہ انتظامی طور پر دخل دے سکتی ہے۔ مثلاً اگروہ دیکھے کہ شوریڑتا ہے تو مختلف لوگوں کی عبادت کے لئے علیحدہ علیحدہ وقت مقرر کرسکتی ہے۔ یا اگر کوئی کسی چز کوخراب کرے تو اسے روک سکتی ہے۔ ایسے انتظامی معاملات میں دخل دینے کا آپ کوبھی حق ہے لیکن اگر عمادت کے معاملہ میں کوئی رُ کا وٹ پیدا کی گئی تو بیمسجد پھرخدا کا گھرنہیں بلکہ بندوں کی ایک جگہ ہوگی اوراس صورت میں آپ لوگوں کے لئے کسی برکت کا موجب نہیں ہوسکتی ۔ بیدوسری مسجد ہے جس کا اس رنگ میں مکیں نے افتتاح کیا ہے۔ پہلی انگلستان کی مسجد تھی و ہاں بھی میں نے کہا تھا کہ میں بیہ بتا کر کہ پیہ خدا کا گھر ہے اور اس میں ہر شخص کوعبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیئ' اپنی ذ مہداری سے سبکدوش ہوتا ہوں۔اور یہاں بھی میں نے بتا دیا ہے کہ مسجدیں خدا کا ذکر بلند کرنے کے لئے ہوتی ہیں ہرایک کے لئے اس کا دروازہ کھلا ہونا چاہیئے۔آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اسے صاف رکھیں جبیبا کہ ابراہیمی دعاؤں سے بیتہ لگتا ہے' اس کی آیادی کے لئے کوشش کرتے رہیں' اسے گندہ نہ ہونے دیں' یا جماعت نماز کا اہتمام کریں' جہاں مسجد ہو وہاں ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں' نہ ہونے کی صورت میں تو یہ عُذرا یک حد تک ہوسکتا ہے کہ سجد نہ تھی لیکن مسجد بن جانے کے بعد باجماعت نماز میں ہرگزئےستی نہیں ہونی چاہیئے ۔ پس اپنے گھر کی آبادی کے لئے جوکوشش کرتے ہو' وہی اس کے لئے بھی کرو۔کوئی شخص مکان بنانے کے بعدا سے خالی نہیں چھوڑ دیتا بلکہ رات دن اس میں ر ہتا ہے اور عقامند کو اگر زیادہ عرصہ کے لئے کہیں باہر بھی جانا پڑے تو کرایہ پر دے جاتا ہے تا کہ آبادر ہے اس سے زیادہ فکر اللہ تعالیٰ کے گھر کی آبادی کی کرنی چاہیئے ۔ جولوگ اس مسجد کے نز دیک رہتے ہیں وہ پنج وقت اور جو دور رہتے ہیں وہ دوتین وقت ہی یہاں آ کر باجماعت نمازیں ا داکریں اور کوئی وقت ایبا نہ ہو جب یہ سجد آبا دنظر نہ آئے ۔مساجد اللہ تعالی کا گھر ہوتی ۔ ہیں بیں بیرمت خیال کرو کہ اس مسجد کی تعمیر کے بعد بھی آپ کی حالت وہی رہے گی جو پہلے تھی ۔ ا اگراسی طرح کرو گے جس طرح میں نے بتایا ہے یعنی اسے اینانہیں بلکہ خدا کا گھر قرار دو گے تو خدا بھی تم سے وہ سلوک کرے گا جو پہلے نہیں کرتا تھا۔رسول کریم علیہ نے فر مایا ہے کہ اگر بندہ ا یک قدم خدا کی طرف بڑھتا ہے تو خدا اس کی طرف دوقدم بڑھتا ہے'اگر بندہ چل کر اس کی

طرف جائے تو وہ دوڑ کر آتا ہے <del>س</del>ے پس جو خدا کے دین کی خدمت کرتا ہے' اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی جزا بہت بڑی ہوتی ہے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لئے ترقی کی نئی راہیں کھول دے گا۔ آپ کی تبلیغ میں برکت دے گا اورلوگوں کے دلوں کو کھول دے گا مگراس موقع سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو جولوگ فائدہ نہیں اٹھاتے وہ اس کی ناراضگی کے مَورَدْ بن جاتے ہیں شِبلی ایک بزرگ گز رے ہیں جو یہلے بغداد کی حکومت کے ماتحت ایک زبردست گورنر تھے۔اس بادشاہ کا ایک بڑا جرنیل تھا'وہ در بار میں پیش ہوا اور یا دشاہ کے سامنے اپنی خد مات بیان کیں ۔ یا دشاہ بہت خوش ہوا اور اسے ایک قیمتی خلعت دیا که پہنو۔ اس نے بہنا تو اتفاق اپیا ہؤا کہ اسے چھینک آئی اسے نزلہ کی شکایت تھی اس نے اِ دھراُ دھرٹٹو لامگر جیب سے رو مال نہ ملا ۔ا دھرنا ک بہیہ پڑاا ورا سے فکر ہوا کیہ با دشاہ کے سامنے اس کا ناک بہدر ہاہے تو اس نے نظر بچا کراسی خلعت کے دامن سے ناک یو نچھ لی مگر با دشاہ نے دیکھ لیااوراسی وقت حکم دیا کہ خلعت اُ تارلوا وراسے اس کے درجہ سے برخاست کر دو کیونکہاس نے میر بےخلعت کی ہتک کی ہے شبلی نے بہ حالت دیکھی تو چنخ ماری اورزار زار رونے گئے۔ بادشاہ نے یو چھاتمہیں کیا ہوا۔انہوں نے کہا کہاس شخص نے سالہا سال تک اپنی جان کوخطرہ میں ڈالا اور آپ کے لئے ملک فتح کئے لاکھوں لوگوں کو آپ کا غلام بنایا' ہرروز جب وہ جنگ کے لئے جاتا تو وہ اینے بچوں کو بیتیم اور بیوی کو بیوہ بنا کر جاتا' اگر آپ نے ایک لاکھ رویے کا خلعت بھی اسے دے دیا تو اس کی خد مات کے مقابلہ میں اس کی کیا قیمت ہے مگر اس خلعت کوخراب کرنے پر آپ اس قدر ناراض ہوئے پھراللہ تعالیٰ نے جوخلعت مجھے دیا ہے' اسے آپ کی خاطر میں ہرروز خراب کرتا ہوں اس لئے مجھے خیال آیا ہے کہ میری سزا کیا ہوگی۔ یہ کہہ کرانہوں نے اسی وفت گورنری ہے استعفیٰ پیش کر دیا اورمختلف بزرگوں کے پاس گئے چونکہ وہ پخت ظلم کرتے رہے تھے' ہرایک نے یہی جواب دیا کہتمہاری تو بہ قبول ہونی مشکل ہے۔ آخر وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچے۔انہوں نے کہا آپ کی توبہ قبول ہوسکتی ہے مگر شرط ہہ ہے کہ جہاں آپ گورنر تھے' وہاں جائیں اور ہر درواز ہیر جا کر دستک دیں اور معافی مانگیں اور کہیں کہ میں نے آ ب کا جو کچھ دینا ہے' لے لو۔ بیر کتنا مشکل کام ہے۔ اگر کسی معمولی افسر سے بھی کہو کہ ایسا کرے تو وہ اس کیلئے آ ماد ہنہیں ہو گا مگرانہوں نے ابیا ہی کیا۔ پھر بہت بڑے بزرگ بن گئے <sup>سکے</sup> تو الله تعالیٰ کے خلعت کی ناقدری بہت بڑی سزا کا موجب بن جاتی ہے۔اس کام کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ آپ کوخلعت دے گا اور وہ ہیر کہ آپ کے لئے ترقی کے رستے کھول دے گا۔ آپ کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ پس ایک طرف اگر مسجد کی آبادی کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے تو دوسری طرف ترقی کے جوراستے گھلیں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا بھی آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا دین بھی درست ہوجائے گا اور دنیا بھی' آپ کے دل حقیقی معنوں میں مبجدیں یعنی خدا کے گھر بن جائیں گے یعنی خداان میں آجائے گا اور وہ جنت جس کی امیدلوگ اگلے جہان میں کرتے ہیں' آپ کے دلوں میں بس جائے گا اور وہ جنت جس کی امیدلوگ اگلے جہان میں کرتے ہیں' آپ کو یہیں حاصل ہوجائے گی۔

(الفضل ۱۵ ـ اپریل ۱۹۳۴ء)

- ل تذكره صفحه ۱۹۳،۱۹۳ ـ ایدیش چهارم
- ع السيرة الحلبية الجزء الثالث صفحه ٢٣ مطبع محرعلى سبيح ميدان الازهر بمصر ١٩٣٥ء
  - ٣ بخارى كتاب التوحيدباب قول الله تعالىٰ وَيُحَدِّرُ كُمُ اللهُ نَفُسَهُ
    - س تذكرة الاولياء صفحه ٣٨٣ تا ٣٨٥ \_ از فريد الدين عطار مطبوعه ١٩٩٠ ء لا مهور